

Marfat.com

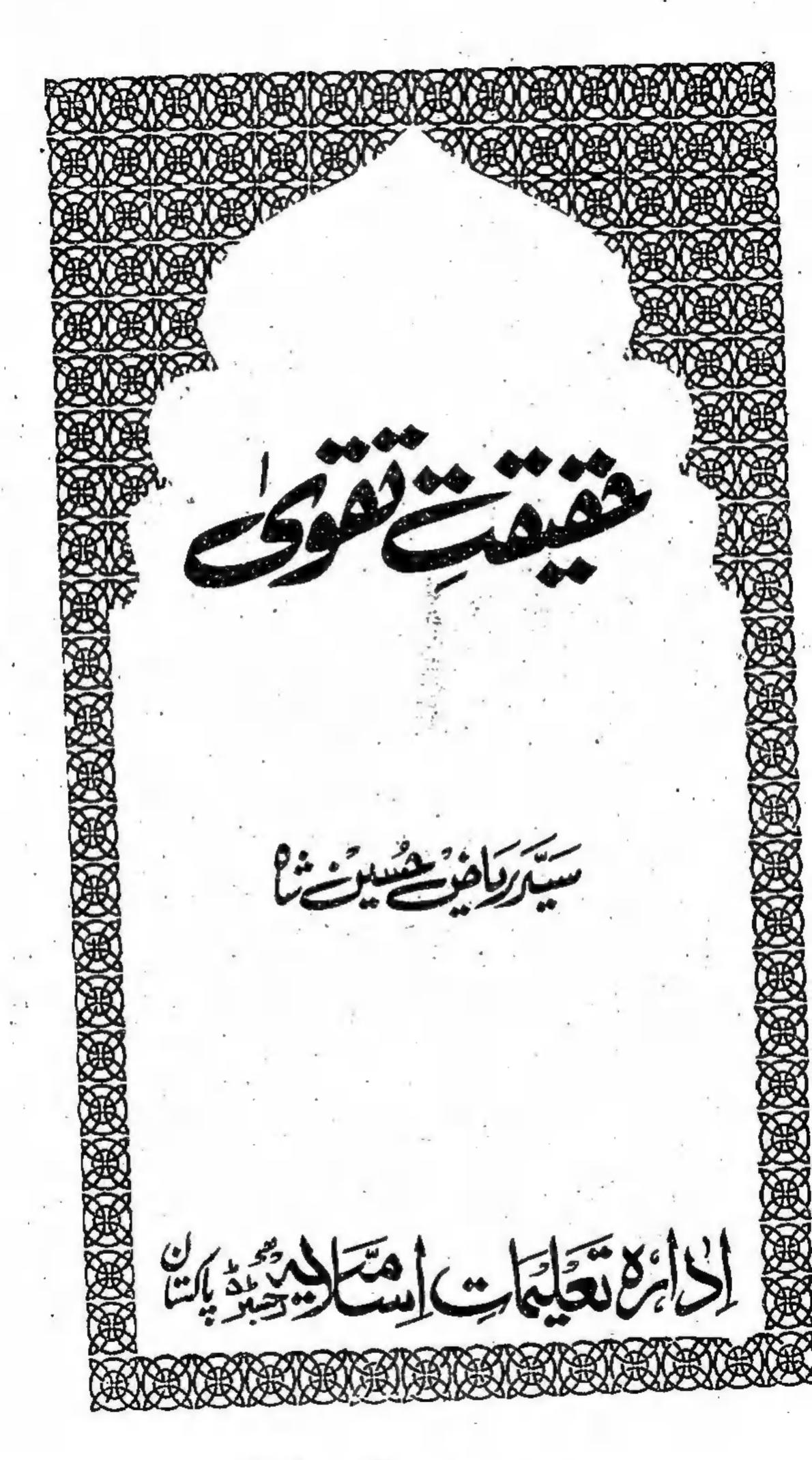

Marfat.com



٢۔ تقوی کے مداری ۔ و - تقومی ادرانشانی عظمت کاراز القوى كى مبيادى

10 10

10

14

19

۲. کردار کی تعمیب م مه عفوو فکر ۲ĺ ۵- قرآنسے استدلال 47 ٥ علم مراجبت كا بهويا 44 24 24 ٣٨

|       |   |     |                                       | _       | `                    |      |
|-------|---|-----|---------------------------------------|---------|----------------------|------|
| معقى  |   |     | 4.0                                   | نوايست  | 4                    | نمبر |
| ~~    |   |     | سے سزاری                              |         | نيراقو <i>أمر</i> كي |      |
| . 64  |   |     |                                       | باسرى   | ومذہبے کی            | JIF  |
| 44    |   |     |                                       |         | اصول تعا ور          | سال  |
| ۵.    |   |     |                                       |         | نبربت _              |      |
| . 6   |   |     |                                       | واحتماب | بدكادى               | هاب  |
| 27    |   |     |                                       | J       | اسامسس               | 114  |
| ar'   |   |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         | عفوودركر             | -14  |
| 4     |   |     |                                       |         | سباني                | -14  |
| 44    |   |     |                                       |         | احسان                | -19  |
| 49    |   |     |                                       | . 4 4   | -                    | -۲.  |
| 41    | • |     |                                       |         | تبارى جها د          | -11  |
| 44    |   |     |                                       | و       | جرمرس سو             | -11  |
| er er |   | K . |                                       |         | 1/2                  |      |

#### باب اوّل

القوى كالعنى ورمهم

تقوي كياسيم

"انسما الاعمال باالنسبات "كم متحت من طرح نيت برعمل كى جان بوقى بيت برعمل كى جان بوقى بيت الرعمال بالقريم المست برا دخل ب اگراد كاب گناه اورخداك نافرانى سيد عرف اس التي سياجات كرخدا فادامن بروگايا رجمت اللي الدخداك نافرونى توتقوى كى حقيقت حاصل بوقى بيد ورنه اگرخيال دسوائى يا بدنامى كا در بهويا كو فى عمل د كھلا وسد كے سلنے كيا جائے ترتقوى نهيں برگا.

قرآن وحدیث میں لفظ «تقویٰ» مختلف میورتوں میں بیا شارمقا است پر استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف استعمالات کے بیش نظر اس کی تعرافیت لوں کی جاسسکتی ہے۔

" تعوى ردال سے بھے اورنعنال سے آراستہ ہونے کا نام ہے"

تعرابادى فرما ياكرية عظ كرتقوى يسبيه كدانسان التدكيسوا مرجيرسي \_\_ طلق این میب کا قول سید که "الشرك عزاب سے دركراس ك نوركيم طابق اطاعب خدا ونری لعنی اس کے احکام پر ممل کرسندی ام تقوی سے" ردساله تشبیریه) معزت جشيدتقشبندي رحمة التدمليري تول سيدكر: " زندگی اطاعت مصطفے صلی التعلیہ ولم میں گذار نا تعوی ہے۔ ووسعفرت عمرفا وق رصني الشدعة شيع عرب كعب الاحبار وي الناعة مصينفوى كالعرلف بوهي توحفرت كعب رمنى التدعينه في حفرت عمر رمنى الله عنه مع وال كيا " كيا أب يجي خار وار راسته برجلے بي ؟" أنب سن الماب ديا"؛ بال" معمر لوجها كر" أب الكي طريقر استعمال كري كيرول كوسميك كرجيلا "معزت كعب رفني الله عنه نوسك إلا يهي

"لوی اس کامطلب برسیے کرونیا کی مثال خار دارداستے کی ہے۔ مومن کا کام بر ہے کراس ہیں سے گزرتے ہوئے دامن سمیٹ کر چلے۔ اسس کی کامیابی اسی ہیں ہے کر ہرکام میں دیکھے کم اس ہیں خداکی خوسٹ نودی مفتم

ابوعبداللدرود باری فرایا کرتے سے کراتی میں ہے کہ ان تمام بھیزول سے اجتمال کی میں اللہ میں اللہ میں اللہ سے کہ ان تمام بھیزول سے اجتناب کیا جائے جو اللہ سے کرور رکھنے والی ہول سے معارت واسطی رحمتر اللہ علیہ فر لمت سے کہ \_\_\_\_\_ اپنے تقوی سے معارت واسطی رحمتر اللہ علیہ فر لمت سے کہ \_\_\_\_ اپنے تقوی سے معارت واسطی رحمتر اللہ علیہ فر لمت سے کہ \_\_\_\_ اپنے تقوی سے

بہتے کانام تقوئی ہے۔' متفی آدمی کے لئے مزدری ہے کہ وہ ریاسے بچے اس لئے کہ یہ اعمالی کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح دیک کلٹری کو کھا جاتی ہے ۔ کہتے ہمیں کرتھزت دوالنون معری علیرالرصتہ کے علاقہ میں ایک بارتج طرفر گیا ۔ لوگ آپ کے باس و عاکر دلنے کے لئے آئے۔ آپ فرمانے لئے " بارٹس اس لئے نہیں ہوتی کہ گناہ گار زیادہ ہوگئے ہمیں اورسب سے بڑا گن مگار میں ہول ۔ اگر مجھے شہرے نکال دیاجائے تو باران رحمت برسنے لگ جائے گی۔ باران رحمت برسنے لگ جائے گی۔

اللدان لوگول برحتیں برسائے عظیم جوستے ہوئے میں ان کے ہال دعومیٰ نہیں تھا اور اسی کا نام تقوی سے۔

فروتنی است ولیل رسیدگان کمال کرچول سوار بمنزل رسد بیا ده مثود یعتی ابل کمال کی نشانی عاجزی اور اعجادی جوتی ہے۔ ہے۔ ایر نے انہیں کرسوار حب بمنزل مقصود پر بہنچناہے تو بیا دہ جوجاتا ہے۔ مسوار حب بمنزل مقصود پر بہنچنا ہے تو بیا دہ جوجاتا ہے۔

"تقوی کے ماری

بهلاورجم

التوتی عن العد ذاب العیلد با المتبدی عن الشرافی د دانواد التنزیل جداد ل صلا) مذاب آخرت سے درکر اُسٹ آپ کو بشرک سے بچانا تعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اُس کی ذات رصفات اور افعال ہیں بچنا جا ننا تقویٰ کا پہلاؤیں

سے مون کے مون کے موان مرارح کا کمال میں ہوتا ہے کہ اس کی دگ وجان میں توسید رجی کسی ہوتی ہے۔ وہ اللہ میں کو معبود سمجھنا ہے، اور اسی ذات کو مقعنو تقسیر کرتا ہے۔

کویسب کوسلیم ہے کہ معبود وہی ہے
مثنی شرک وظاعظیم سمجھتے ہیں کہ مقدود وہی ہے
مثنی شرک وظام طبیم سمجھتا ہے۔اس کی دعوت د تبلیخ کا محرا ثبات آدی اور تردید شرک ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تو ہن انبیا راور گشاخی اولیا۔ توجید نہیں بکہ جرم عظیم سے رجس طرح خداکی ذات وصفات میں کسی کو شرک ہے اور انبیار و مرسلین کواپنی طرح سمجھنا یا اپنے آپ کوائن کواپنی طرح سمجھنا یا اپنے آپ کوائن کے مشل جاننا مربح کفرسے ۔ ایٹریاک ہرتسم کے شرک سے بچلئے۔ آئین مارت العالمین ،

#### دوسرا ورج

التجنب عن كل ما يؤشهمن ادرك حتى الصغائر (الزارالتنزيل علد إول صلا) المروه نعل میں گنا ہ کا اندلیٹر ہو یہاں کمک کرمنغیرہ گنا ہول سے بيخيا محى تقوى كهلاتاسيع تقوی کے اس مرتبری طرف قرآن میم نے اس طرح اشارہ فرا باسے :۔ و لو اک اکسسل المقولی استوا قرات عوا ۔

لا كالمتس بتيول ولمله ايمان لاسته اورتقوى اختيار كرسته" منتقى سكيسك الن مدود كالماظ ركفنا عرورى بهوناسيد وكامنات كعان سنے متعین کی ہیں ۔ یہ سعب مجعد اسی صورمت ہیں ممکن ہونا سیے جیب خوب الہی دل ہیں لپوری ظراع جاگزیں ہواور انسان سروقت برموسے کے بردنیا اندھ برگری نہیں، بلکر امتحان گاه سبے اور ایک مذایک دن اسے مزود اسے اعمال کے ارسے میں بواب ده بواسم

تليمرا ورجم

علامه المرالدين الوسعيد عبدالتدين عمر سيفياوي للصفي إلى :-والنالثة الايتنزع عهايشغل سيععن الحق ويتبتل اليه بشراشر وهوالتقوى الحقيتي المطلوب - (الوارالتنزيل مال عبداول)

"بهروتت الله تعالى مع تعلق قائم ركفنا ادراس سے غافل كردينے دالى استے غافل كردينے دالى استے غافل كردينے دالى است التحقيق دالى است التحقيق دالى است التحقيق كى يهى مالىت يى ادر مطلوب و مقعمود سنے "

یهان تعلق سے مرا دہروقت خداکو یادکرنا ہے۔ برفعل ہیں اس کی رها الله اسے ۔ برفعل ہیں اس کی رها الله عمول بھی تفوی کے اس مفہوم میں ایک مناسبے ۔ بعض مونیا کا " پاس انفاس" کا عمول بھی تفوی کے اس مفہوم میں استان ہے ۔ دوسر کے نفظول ہیں تفوی کی اس حالت کو ما سوی اللہ اس سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ریعنی اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہوجا نا ۔ فران مجید میں برور دکار عالم ارشا و فرانے ہیں با قران مجید میں برور دکار عالم ارشا و فرانے ہیں با اللہ عن تفایت ط

نوی کی ایمیت

منتقیان زیرگی انسان کونمونے کا انسان بنادینی ہے مسلمان مرناجمائی ذیرگی منتقیان زیرگی انسان کونمونے کا انسان کونمون کی ایک وہ انفرادی زندگی بی مجی ایک دستوراور قانون میں ایک منازل ملے کرنا ہے۔ اس کا اعتبا بیشتا ، جانا بھرنا ولی وفعل رفنا میں انسان کے سان کے سات ہوتے ہیں۔

تفزی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک مسلی الشد علیہ وقع سے ایک بارلوجھا گیا"؛ آل نبی کون لوگ، ہیں "؛ تواہی نے ارشاد فرمایا "؛ مشقی " معلا وہ ازیں اسلام کا سارا نظام عبادت میں مقصد رکھتا ہے کہ لوگ متنقی " معلی صاحب کر دار بن جا ہیں ۔

یعنی صاحب کر دار بن جا ہیں ۔

رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم اکثر او قات موقع کی "کے لئے دعا فرماتے۔

معنرت عبالت د ابن مسعود رصی اللہ عندارشا دفرماتے ہیں کہ استحد ت میں اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہے۔

وم فرفا الرسائد الخيسة والمساك المستدى والتقلى والمعنات والمنتي والتقلى والمعنات والمنساك والمتعان وغناك المستالة وغناك المستالة وغناكا المستالة وغناكا المستالة والمناس الماد المي سجوسة بدايت، تقوى اورعفت وغناكا سوال كرتابون "

تقوى كى صر

انبیاء کرام معصوم بہتیاں بوت بین ۔ اللہ تعالیٰ آن کی تخیین بی لیے کرنا
جے کہ وہ بشری کمزور اول سے باک بوت بین ۔ " تقویٰ " اگر بوری آب و تاب کے
ساتھ کہیں دکھائی دسے مکا ہے تو وہ انبیاد ہی بین ۔ اسس کے علاوہ کسی شخص
کی زندگی بین " تقویٰ " اس کا طیتت کے ساتھ جو ان کے بال بونا اسے نہیں
یا یاجا تا ۔ یہی وجہ سے کہ قرآن عجم نے اس کی کوئی آخری عدم قرنه بین کی ، جاکم
ارشاد فرایا ا۔

فَا تَعُولَ الله مَا استَكَ طَلَعُ تُور النّابن - ١١) يس وروالشرسي ابن لساط كرمطابق \_

یعنی تقوی کائت اواکرنے میں تم کوئی کسرنه انجھا رکھومکر بیرخص اپنی طاقت کے مطابق برکوشسش کرے کراس کی ذکر گی اسکام اللی کے مطابق بسر مہور

# تقوى كياترات

اسلامی کردار بعنی تفوی کے اعتبار کرنے سے ایک مسلمان کی زندگی پر بے شمار اثرات مرتب بہوتے ہیں۔ دبی اور وئیوی زندگی ہیں اس کی برولت انسانی فنمیر کوسکون وئیس نیسر ہوتا ہے۔

قران کی روشنی بی تقوی کے اثرات برہم ایک طامران نظرد لستے ہیں۔

# تقوى اورانساني عظمت كاراز

عظمت ادر برگی کی تائن انسانی فطرت ہے۔ برخص معافرہ بی اعلی سے
اعلی مفام حاصل کرنے کی کوششن کرتا ہے۔ اسلام کی نظر بی عظمت دی رافت
اور بلندی مراتب کا معیار دولت کی کثرت نہیں۔ ال وزر کا مونا نہیں اور نہ
بہت ن دجال کو اس ہی کوئی دخل ہے جگما پنی نزندگی کو الند کی رضا کی خاطر
بہت کی دارنا فعنیلت کی اصل کسونی ہے۔

قران مجیداس بات کی تا تید اول کرتا ہے:۔ راق اکٹر مسکر عند الله انتقاکسٹر (الحجرات سال) اللہ کے تردیک معزد تربن شخص وہ سے جوتم میں زیادہ پر مہز گاد ہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سکے ایک قول سے جی بھی پتہ عیاتا ہے کے مقیقی

سترت ولا تاسبے اور اللہ کونوکٹس کرتا ہے نیا کے خطیبر بیں ایک بار ارشا و فرمایا '' تقویٰی عزت ولا تاسبے اور اللہ کونوکٹس کرتا ہے ''

معلوم بهواکرصب ونسب کی روحانی اور قصودی زندگی بیس کوئی ابهیت

تهیس بلکرید وه بت بیس جن کی بوجلسے بهاری قوم مسلم قور پیت کھوتی جا رہی ہے۔

تسلی اور معاشی انتیازات نے بہارسے اسلامی معاشرہ کوا نررسے کھوکھلا کردیا ہے

معلاقائی تعصبات ول وواغ برلوری طرح تسلط جارب بین اور پیسب کچے تقویٰ
کے ممانی سے ر

تقوى اورفلاح يمقيقي

انسان جب مك نظام وى معدرينانى ماسل بهيس كرنا نقصان اورخاري منس رمنا سب برابت کے سلم وجدان اور عقل اس کے سلم الاق تا ہوتے بين راكروه المين فالق اور يادى كى طرف رج ما نركست تووه اكتر فيصلے غلط كرتا سہے۔ اسس کی د ماعی اور دہنی تو تیں زندگی کی برہیج راہوں میں اس کی ساتھی مهیل بنتیں ۔ وہ بہاں پہنچ کر الے لیس مہوجا تاہے ۔ اس کی تکابی کسی یا دی کو تلاش کرتی ہیں۔ اگراس بیجار کی کے عالم ہیں وہ فطرت کی آوازش کرا بینے خالق و مالك بهك نظام برايت مومختلف اودارس انبياء كى وماطت سے انسانين کی رہنما کی کرارہا کو پہچان سے توفطرت اُسے فلاح کا پیغام دستی سہے۔ وہ لوگ جن کے سینے ایمان سے فالی ہی اوران کے اعمال فران وسنت کے برعكس بي سيفتك وه انسان توبي نيكن النظام وى "سع عدم تمسك كى بناء برنفسان وخسان ان كامقدرسيد إِنَّ الْإِنْسَانَ لَسَعِي حُسَسَرِ -لا سيرننگ انسان خسارسيم بي سبع س نقعان سے مقابر میں قرآن " فلاح" کی اصطلاح استعمال کرا سہے ، اور

" فلاح" كى شرائط ميں تقوى كوايك فاص اہمينت عاصل ہے۔ سورة "البقره" بين متقى كى جد معفات بيان كرسك كي بعدرت دوالجلال أولكِك عسلى هسدى مِسْنُ ترَبِيهِ و أوللهِ لك هسير المقلحون ٥ (البقره - ٥)

ميني اوك اسيد رب كى طرف سے مرابت يربي أوريكى لوك كامب و كامران مي

تقوى اور خون زيركي

کون نہیں جا تا کہ ہماری زندگی ہیں جتنی بھی مشکلات ہیں " بست آن" سے بغاوت بى كانتيج بى ساكريم البناب كوتربيت كوتربيت كالعائد النابحول من تطالة مين اس كامطلوم كردارج كوده «تقوى "كانام ديناسيدا ندر بدا كر ليتة تو یقیناً ہماری زندگی بس اسسس قدرسی جینیال مرہوبیں بجرسکون وارام سے

وَمَن يُنْ الله يَجْعَلُ لَهُ مِسْ أَمْرِكَ لِيسُوارَ اور والبرس وواس کے کام س اسانی فرما وسے گا۔

الفوى اور قرسالهي

قران مجيدي ارشا درب العرب سيه و إِنَّ الْاِلْمِ الْمُ الْمُ تَتَعُونَ وَلَكِنَّ ٱكْتُرَهُ وُلَا يعب لمون ، ۱۲ (الانقال ، ۲۲) در بلاشیمتنی بی اللدسکے دوست برستے ہیں لیکن اکٹرلوک جاستے ہیں۔

اکر یک معنول میں بر میر گاری ہمارا شعار بن جائے۔ خدا کا نوف ہمارے وکوں میں رائے مہوجائے تو" نہ حن اُ قَدَ رَبِ اِلنَّ اِ مِسِنْ حَبِ لِللَّهِ مِسِنْ حَبِ لِللَّهِ مِسِنْ حَبِ لِللَّهِ مِسِ اَ اُنْ کِرِ مِنْ اِللَّهِ مِسِ اَ اُنْ کِرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الل

النه کیوب المتقینی و المتقینی و التوبری)

انوار الله کیمفتاق کے لئے اس سے طبا انعام کیا ہوسکتا ہے کے مجب برب انوام کیا ہوسکتا ہے کے مجب بہ اس سے طبا انعام کیا ہوسکتا ہے کے مجب بہ مطلوب اپنی توج و التفات کے جینے کا نسخ خود سجویز فر اد ہا ہے ۔ کیا ہی وہ مقام نہیں جس کی خاطر برر وخیین کے معرکے وجود میں آئے کے کراہیں اہر بت اطہار کا نون گرا ۔ باب نے بیٹے گی گردن پر جیم کی رکھی ۔ اطہار کا نون گرا ۔ باب نے بیٹے گی گردن پر جیم کی رکھی ۔ اسے بندگان خدا ! اگر تم مجمی چا ہتے ہو کہ محبت اللی کی موفات تمہا دے صلے میں جی آئے تی گروں کی صفات پر داکھیے ۔ اس میں جی آئے تو اپنے آپ بیٹ محقی لوگوں کی صفات پر داکھیے ۔ اس میں جی اور امتیا ڈ

تقوی کے انجاعی افرات میں سے ایک برجی ہے کہ وہ معافرہ وہ مست اسے ایک برجی ہے کہ وہ معافرہ وہ مست میں ہے کہ وہ معافرہ و محیت المجمد اعت ' دلوری جاعت کی حیثیت سے ) اسپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق بنا لیتا ہے۔ اقوام عالم میں اس کی شان فرالی اورا تیا ذی بن جاتی ہے۔ اقوام عالم میں اس کی شان فرالی اورا تیا ذی بن جاتی ہے۔

ارشا دِربُ العربُ ہے :-سرور الله كار يون المنو آران سَعُوا الله كيجعب لُ

لَّكُورُ فَرُقًانًا ـ (الانفال: ۲۹) أسد ابل ايمان! اكرتم الترسيع دروسكة تووه تهارسد الكانياز "امتيار" كى مخلف نوعيتيں بهوسكتی بي رئيني إس سے ايك معنی تو يہ جبی لیاجا سکتا ہے کہ تم یں ایجی اور بری چیز میں انتیاز کرنے کی قوت بیدا فرما دے كالعنى بعيرت عطاكروسه كا، اوربي بمي بهوسكتاب كراتوام بين تمهين التيازي

تقوى اوركشاد كى ررق

رونی ، کیرسے اور مکان کام کر سروورس بڑی اہمیت کاما مل ہوتا سے ۔ فران سنے معاشی آسودگی بھی اپنی حدول میں قائم رسینے ہی ہیں قرار وی۔ ارشادِ رب العرّب العرّب ومست بيترة الله يَجْعَدُ لَ لَدُ مَحْدَر مِسْانَ وَ الله مَا مُعَدُدُ مِنْ الله وَ الله مُعَدُدُ مِنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَال ير ذف مرس سين كال يحتسب يد اطلاق ١٠٠٠) ور منتقی سکے اللہ تنسٹ گی سے نیکتے سکے سامان بہتا کرتا ہے، اوراست و کال سے دوری دیتا ہے کراس کا وم وکمان بھی نہیں

اسلامي نظام كامكم ل مطالع كرسيف سيدا يمي طرح ال تيجرير ببنيا عاسكتا سبي كراسلام كنيت معاضى وشعالى ديناسيد إس كے برمکس" اعراض عن القرآن سے اقوام وملّل كى معاش و معلى كى معاش و معلى كى معاش و معلى كى درم ہى إس

نظام سے بغاوت کو قرار دیا ہے۔ و مَسَنْ اعْرَضَ عَنْ ذِ کُرِی فَانَّ لَکُ مَعِیشَهُ مَنْ مُنگا قریح شرح کی فی الوقیکا مکھ آغیمی ۔ (طلعا: ۱۲۲) المجس نے ہماری یا دسے غفلت برتی ہے شکب معیشت شکب ہو جائے گی اور ہم اُسے قیامت کے دن اندھا اطھا ہیں سیک ہو جائے گی اور ہم اُسے قیامت کے دن اندھا اطھا ہیں



#### بابدوم

# مدر مدل فوی فی فی اوری

## مضيوطايمان

ایمان کی مفتوطی اور استحکام تعمیر سرت میں مبرر وزنشی آن اور نئی شان بدا کرتے ہیں۔ اگر نیسلیم کر لیا جائے کہ قرب اللی اور اتفاد لازم و ملزوم ہیں تو بھریہ مجھنے میں دختواری نہیں ہوگی کہ قرب خدا وندی کا ببلا زینہ ہی استحکام امیسان سبے۔ ایمان جتنام مفتوط ہوگا کہ دار اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ ایمان کی کمز دری سیرت و کر دار کو کم ورکر تی سے۔

یں وجرب کر قرآن سے جب کی مروموں کوکسی ممل اور جہا دکے سلے تیار ہونے کی دعوت دی تھا ہے۔ ان سے جب کی مروموں کوکسی ممل اور جہا دکھ سے تیار ہونے کی دعوت دی تھا ہے ان کا ذکر مز در کیا ۔ وہ سی در تیا گیا ۔ اکسس ہیں السی سے جس اور دیا گیا ۔ اکسس ہیں بھی سب سے جسلے ایس مان با اللہ اور ایس مان با الدر سول رصی اللہ

ملیرولم) کا بی ذکرکیا گیا۔ توصنون باللر ورشوله و تبکاهده ون فی سبیل اللربا موال کروانفس کرد ۔ اللربا موال کروانفس کرد ۔ اللی ایربا موال کروانفس کرد ۔

اً للنداوراس کے دسول برایمان لاؤاور خدا کے داستے میں اسینے مال اور حان کے ساتھ جما وکروڑ

كردار كي تعمير

"تقوی "کا ترجم اگر عام فهم الفاظ میں کیا جائے تو یہ کہاجا سی اسے دلقوی "
"اسلامی کرداد" کا دوسرا نام ہے۔ یاد رہے کہ تعمیر کر دار کے لئے ذان کھرت عبادت کا ایک نسخ بھی تجویز کرتا ہے۔ مثلاً بے حیائی سے رکنے کے لئے یا مبرکی صفت بیدا کرنے کے لئے نماز کا پیر جنا سجویز کیا گیا۔
صفت بیدا کرنے کے لئے نماز کا پیر جنا سجویز کیا گیا۔
السانی طبا تع میں رہے لئی جانے والی مذموم حرکتیں کھرت در ہی سے عادات جسنہ سے براتی ہیں۔

برورد كارعالين ايك بگرارشاد فرماتي بي ب يا يعت الناس الحب و في اكتبكر الذي خلف كرد و السيدنين مرسن في ليكور لعت للكور تشقون م

(البغشيرة: ١٨٣)

"اے اہل ایمان! تم بر بیلے لوگوں کی طرح روزسے فرص کر وسیقے کئے تاکم مشقی بن جاؤ'۔ تاکر تم مشقی بن جاؤ'۔

الم المسرسد

ایمان کی حرارت ، محبست کی گرمی اور مشق کی بیش مسیخ کاش کی وجر ہی ۔ سے عاصل ہوسکتی سیسے۔ قرآن محیم محی تعمیر سیرت ہے تا کی کر دار ، تشکیل تعنی اور انھول سے مفلت کی ٹیبال وور کرنے کے لیے ووسید " مروری قرار ویتا ہے۔ يَايُّهُ الْسَاذِينَ الْمُسُولَاتُ عَوَاللَّهُ وَالسِّنْعُولَا الكيث والوسيلة وبجاهد دُوافي سربيله لعَ الْكُورُ تَفْرُلِحُونَ ٥ (الاكره: ٢٥). "أسه ايمان والو! الترسي ورو اوراس كم يسيح كاوسار تلاش كرواوراس كى راهيس جماد كروتاكر تمهارى فلاح بهو" ایست اس وسیارسے مراد جمال کتاب دستیسے وال پیرومرشد کی توجواس کی اس ورسعیت سیے شاہ ولی التواور مولوی اسماعیل جادی نے اس بہی سراد لی سے ۔ ر قول جمیل ، مراطِ مستقیم محوالد منیار القران ) واکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمتہ مستریخ کامل کی توجہ سکے اثرات ایم میکم اسس طرح بیان کرستے ہیں بر

> دم مادف سید میم مبیح وم سید اسی سے رکیت معنی بیں نم سید اگر کوئی ضعیبسسی آسے مبیر اگر کوئی ضعیبسسی دو قدم سید

عور وسنكر

تقوی اسلام ی روح سے اور اسلام دین قطرست سے۔اس ی حقابت

لا محالہ ہمرائس ذہن کو تسلیم کرنی پڑتی ہے ہم تعقیب کی ہٹی آنار کرمیجے خطوط بر غور و فکر کرسے ۔ قرآن جو ایک الها می کتا ہے ہے وہ مرت اپنے قاری کو تلاوت ہی کی دعورت نہیں دہتی بلکر فکرا در تد تبر کرنے کی تعلیم بھی دہتی ہے ۔ اس کی دہم یہ ہے کہ عور و فکرسے انسانی منہ پرزندہ ہوتا ہے اور حقائق کو تسلیم کر ناسیم تھا ہے جب قلب و بچگر اور دل دو ماغ کسی بات کو تسلیم کر لیستے ہیں تو اس کے تقامینے پورے کرنے بیم شکل نہیں رہنے ۔ بورے کرنے بیم شکل نہیں رہنے ۔ مربون منت ہے۔

مرجون منت ہے۔ قرآن کی دعوت نکرکو پین صفول بیں تقسیم کیا عاسکا ہے:۔ ا- کتاب ا- انفس مار انفس

فران سيراستدلال

ا- وَلَعْتَدُ صَارِّحَتُ الْحَالِيَ الْمُعَلِّدُ الْمُعُولِ لِيبَدَّ كُرُولًا الْمُعُولِ لِيبَدَّ كُرُولًا الم

مار حسُلُ مَسَنُ يَرُدُوتَ كُوْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْارْسِ المَّنُ يَسُمِلِكُ السَّمْعَ وَالْابُصَارُ وَمَنُ يُخرِجُ الْحَيَّ مِسِنَ الْمَرِيْتِ وَيُحَرِّجُ الْمَرِيِّتَ مِسِنَ الْحَيِّ ومَسَنُ شِيدَ بِسُ الْاسْرَ وَيَحْرِجُ الْمَرِيِّتِ مَسِنَ الْحَيِّ ومَسَنُ شِيدَ بِسُ الْاسْرَ وَيَنْ وَلَيْ وَلَوْرَتَ اللَّهِ حَفْدًا افت لا تَشَقُونَ وَ وَيَحْرِبُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المستنفر المستقام برخور وفكرى وعوت اس الدازيس وى كم المستنفل وقل إلى الميسبل كيفت خلفت و المستقل وقل الميسبل كيفت خلفت و والى المنسبك عليفت و والى المنسبك عليفت و والى المنسبك عليفت و والى المنسبك و والى الما كيفت شيط حت و الى الما كيفت شيط حت و والى الما من المناسب و و الى الما كيفت شيط حت و المناسب و ال

دو کو اوشول کو نه بین و کیفتے کو عمر میدا مہوئے اور اسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا ۔ بہاڈول کی طرف کر کس طرح کو ڈسے سے بیں اور زاین کو کہ کس طرح بچھائی گئی ہے ہے۔

# علم شريعت كابونا

تقوی کا تعلق ہے کہ شراحیت سے ہے۔ اس لئے ہم تقی اور ہر ہر کارتھی کے سے مزدری ہے کہ وہ شراحیت کا محمل علم رکھا ہو یا اگر زیادہ نہیں تو کم از کم جائز ونا جائز اور حلال وحرام کاعلم رکھنا نواز حد حزوری ہے۔

تقوی کا بلند ترین مقام عرفان رہ ہے ہے نقرے بھی تجبیر کیا جا تا ہے سے محمد نقرے بھی تجبیر کیا جا تا ہے سے مصرت بائج وعلیہ الرحمۃ اس کے بارے ہیں فرماتے ہیں۔

علموں بائے جو کرسے فقیری نیا کا مسترمرے داوانہ ہو فارون کر کہ است مرے داوانہ ہو خور کے نواز کر کہ امت مصطف مسی اللہ علیہ وہم کو ہزار ہا آن فریب کاروں سے محالے کئی واللہ کاروں کے طریقت کو شراحیت ہیں حالا کم سے تھی حالی کر سے الگ کر سے دوگوں کو گھراہ کر دہے ہیں حالا کم سے تھی حقیقت بہت ہے۔

اگر بر اونرسسیدی تمام بولبیبت اتباع رسول معلی الله علیه واله ولم کے علاوہ جو بھی طریقہ سبے تواہ وہ کتنا ہی دلکش کیوں نرجونفس کی کرشمہ سازی کے سوانچے نہیں۔

# نوب مرا

" تقوی " پیدا کرنے کے اینے نوب نداکا ہونا بھی اشد مرودی ہے لیکن خون کو اتنا نہ بڑھا یا جائے کہ امید ختم ہی ہو کر رہ جائے۔ ایک عدمین کے

مطالق ایمان بنون اور امید سکے درمیان سب محضرت عمرفادوق رمنی الاعدر کاایک مشہور قول سبے کہ ب

خوب خداسکے ایک آخرت ، مُوت اور قبر کا تکرونر دری ہے۔ ایک شخص کو میں سے دایک شخص کو میں سے درایک شخص کو میں سے درکی کے کرتے ہوئے رو رہا تھا اور ساتھ ہی ہے کہ رہا ہوت کر سے ہوئے اگر اتنی تکلیف میں مہتلا ہے توگنا و کا رہا اور خیر مکتلف چیز مرتے ہوئے اگر اتنی تکلیف میں مبتلا ہے توگنا و کا رہا انسانوں کا کیا حال ہوگا ۔

مرکار دو مالم ملی الله علیه واله و مم کے بارسے بیں ایک روایت ہے کہ و مسلے کا جرم متعبر ہو جاتا اور آب خوب کرجب اسان بربا دل جیا جا سے توایب کا چرم متعبر ہو جاتا اور آب خوب خوب خدا سے کیمی گھرسے بابر آنے اور کیمی اندرجائے رجب بادش ختم بروجاتی تواپ مسرور مہرجائے۔

فطرت انسانی میں یہ بات داخل ہے جب اسے کسی بات کا نوف ہوتو عمل کی ترت اس میں تیز سے تیز تر بہوجا ہی ہے ۔ البتہ نوف کی نوعیتیں اپنی رہتی ہیں۔

اسلام میں اسف اسف والول کوایک فائر بہتی کی بازیر مس سے ڈرسنے کی میں موجود کی ہیں میں معنیان کرتا ہے۔ اس خوف کا اثر بہت کو کسی پولیس یا محتسب کی غیر موجود کی ہیں میں انسان ایسا کام کرنے سے مرک جا تا ہے جس سے اس کے رب کی نا فرمانی ہوتی موا ورغلق فدا کو عزر بہنچنے کا اندلینر ہو ۔

ورا مقر ایس آگ سے میں کا ایڈوس (گذامگار) لوگ اور ہی ایس ایس میں سوجا ہوں کرمب میری اس آگ جلائی ہے تو ہو ہے ہیں بڑی انکولایوں کو آگ لگائے کے لئے نہی چھو کی جیو کی ایک میں بڑے ہے تاکر آسانی سے اسک دفتن ہوجائے ۔ اگر فداوند کریم نے میں بڑے برٹرے بالفرالوں کو آگ میں ڈالا تو مجھ کی جیسے چھوٹے گئا ہے گئا ہے کا دوال کو جی کہیں آگ ہیں نہ ڈال دیا جائے۔
مولانا روی کا ایک شعر ہے ۔
مرکبا آسب دوال عنچ بود میرکبا اشک ہوت بود ہمال یا فات ہوتے ہیں اور جہال آلسو ماری ہول وال مول مول کو جی کہنے کو دو جہال یا فات ہوتے ہیں اور جہال آلسو ماری ہول مول مول نے مارک کی ایک میں مول کا کہروں کا ایک میں مول کا کہروں کو کا کہروں کو کا کہروں کو کہا ہے ۔

اگرردنا مزائے تورونے والی شکل ہی بنا لیا کرد۔ منوب خدا کے بارسے ہیں قران محیم میں رہے ووالیمال ایک علم ارشاد قرائے ہیں د۔

كَامِّنَا مَسَنْ خَافَ مَقَا عَرَبِيهِ وَنَهِى النِّنَافُسُ غين النهرائي فإنّ النجسَيّة هي المكاولي ف د النّزعات به ١١٨)

الزوجس في البين رب ك سائد ما من ما من ما اور البين الركا اور البين الركا المرابين الما المرابين الما المرابين الما المرابين الما المولاد وبنت بها المرابين المرابين المرابين المربي المر

وعسار

اسلامی اور دوانی زیرگی بی طلب اور تیم کا ایک خاص مقام ہے۔ ہرایت اور گراہی مبر دو من جانب الله بی موستے ہیں۔ مرومون کوچاہیئے کروہ مبر وقت خدا کی جو کھنٹ پر بیڑا رہے ۔ اس سے سوال کر تا رہے ۔ اس وا تا کی عطاست زنگ آکود دل باک ہوستے ہیں۔ مغیلوق کوخالق کو خارب مقصود حاصل ہوتا ہے۔

ڈھا ہی عبادت سہے۔ ایکس حدمیث کا مفہون میر بھی سہے کہ دو و عامعیا دست کا مغز سہے ''

اورد ما گور را د مرود سے اجتناب کرکے ربّ دوالیمال کونیار سے زادہ من گائیر اورد ما گوریا دیا دوالیمال کونیار سے قرائیس کا ٹیر عبادت عامد سے زیادہ ہموتی ہے۔
عبادت عامد سے زیادہ ہموتی ہے۔
خلامیم کام یہ ہموا کہ تشکیل تقولی کے لئے صدق طلب کا ہمونا مزودی ہے۔
دخلامیم کام یہ ہموا کہ تشکیل تقولی کے لئے صدق طلب کا ہمونا مزودی ہے۔
دخلامیم کام یہ ہموا کہ تشکیل تقولی کے لئے خود بھی دعا کرنی چاہتے اور اللہ کے نیک بندوں سے مجمی دعا کروانی چاہئے اس کے کہ یہ حقیقت ہے کہ ۔۔
بندوں سے مجمی دعا کروانی چاہئے اس کئے کہ یہ حقیقت ہے کہ ۔۔
بندوں سے مجمی دعا کروانی چاہئے اس کئے کہ یہ تقدیم دیکھی بندوں کی تقدیم دیکھی برادوں کی تقدیم دیکھی

المستقامت

استقامت سے مراد لروم طاعت ہے۔ بعن علا دنے کہا کہ خدا وند تعالیٰ کی رمنت رکھنا استقامت کہ لاتا ہے۔ ایجان رمنا کے مطابق اپنے سارے امور کا نظام درست رکھنا استقامت کہ لاتا ہے۔ ایجان کے بعد استقامت کی ابھیت کا اندازہ نخرصا دق معلی استدعیہ دی آلہ دکم کی اس مدیث سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار آب سے بدلوچھا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتا بیس کہ کی اورسے لوچھنے کی جاجت نہ رہے ۔ آتا ومولا نے ارشاد فرمایا :۔

دشہ کے میں ایجان لایا اللہ بر میجر استقامت اختیار کر ۔

مونیا ، کا مسلک ہے کہ استقامت اور استقال کو امت سے بھی نہا وہ ایم صونیا ، کا مسلک ہے کہ استقامت اور استقال کو امت سے بھی نہا وہ ایم شخصیت ایک بھی نہا وہ ایک استفام کر ایوں بیان فرمایا :

اِنَّ الْسَدُونَ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ الل

(الاتفات : ١٢)

استقامت کا امان ترمغهوم نابت قدی کا سے ۔ تقوی کا تعلق برنکر اجتناب مامنی اور حلیت اوامرسے ہے۔ اس سامے حصول علم کے بعد تقوی کے شرات دیکھنے کے لئے مبراور شبات کا ہوتا اشد منروری ہے ۔



## بأبسوم

# القوى كرافا ص

# منرك سے اجدناب

تقوى كالولين تقاضا بيسيم كمرالله تبارك وتعالى كما تدكسي كوتزكيب مظهراك سي أجتناب كيا عائب ركيونكم انبياء كالبهلا درس بهي نوحيد كا اثبات اور

منرك سك بارسين قراني روسيكواس طرح بيان كيا جا سكناسهديد شرک ناقابل معانی جرم سے۔

۱- سرک کوسنے سے پہلے کے تمام اعمال ختم ہوجاتے ایل۔ (الانعام: ۸۹) ۲- سرک سے اومی برول ہوتا ہے اور مشرک کا اسنجام جہنم ہے ۔ (آلازان: ۱۵۱)

٧- مشرك جمالت سے - (الاعراث : ١٣٨)

۵- مترک ظلم طبیم ہے۔ (نقمن : ۱۲) ۲- مشرک خواہشات کفنس کے علام ہوستے ہیں۔ (النجم: ۲۳) ۷- برمرین مخلوق مشرک ہے۔ (البین : ۲)

نظا) عبادات كاقيا)

اصلاح عقائد کے بعد عملی زئر کی کے میدان یس جریز کی اولین مزورت

ہے۔ وہ نظام عبادت کا قیام ہے۔ تقوی کے تقامنوں کو بھے کے لئے منروری ہے۔ وہ نظام عبادت کا قیام ہے۔ تقوی کے اعتصاف کو بھے کے انے منروری ہے کو ایک منافذ کا منافذ کی مارے اور وہ یہ ہے کہ اور دوہ یہ ہے کہ ہے کہ اور دوہ یہ ہے کہ ہ

د الزاريت: ١٥٩

الا بهم نے بینوں اور البالوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لئے!
عبادت کا مفہوم نہایت ویت ہے۔ اس میں ہر وہ چیز آجاتی ہے جس کے
کسنے اور باز آجانے سے رہنائے رہ کا پروان مل ہولیکن نماز ، روزہ ، زکوہ اور
ن اسلامی نظام عبادت کی بنیا دیں ہیں ۔ الن میں سے بھی نماز کو بہت اہمیت ماصل ہے۔ روز محشر اولین پرسٹ اسی کے بارے میں ہوگی ۔
ماصل ہے۔ روز محشر اولین پرسٹ اسی کے بارے میں ہوگی ۔
دوز محسن رکم جان گداز ہود

ذكرالهي مكرمشغوليت

الله کا ذکر دلول کو صاف کرتا ہے۔ براع الیول اور برعقیدگیول سے جات ولا تاہے۔ انسانی کر دار کو کھی رتا ہے۔ مزائ میں اعتدال بیدا کرتا ہے۔ سیرت میں حن لا تاہے۔ طبیعت کو کست فنا بخشا ہے اور سب سے بڑھ کر رہے کو گرسے انسان قرب اللی کی منز کوں کاراہی بن جاتا ہے۔

فرال المراس بين قران الرشادسية بر و لسب في كشر اللي أكث برد طور والعنكبوت : ۵۵ "الله كا فكر نهت ردى سف سبع "

ذکر کیا ہے ؟ مروقت اسپے آپ کو اللہ اوراس کے دسول کی غلامی ہیں اللے رکھنا، تصوّر میں اُس حاکم مطلق کو یاد کرنا، احکام اللی بیر کار بندر رہنا قرآنی تعلیمات کا برجاد کرنا میں ہیں۔
تعلیمات کا برجاد کرنا بیسجی ذکر اللہ کی اقسام ہیں۔
ماکمیت خداوندی براگر محمل لیٹین نہ ہواور ہر نعل میں رضائے اللی کا جو ہمر شامل مذہ و توصف و دعبادت اور مرحل نے زیست پورا نہیں ہونا۔

فكراخرت

بهيشر انجام يرنكاه مهضنه ولمالي لوك بي سرميدان يس كاميابيول سيمكنار بهوست انسان كا المجام فنانهين بكرنناك بعد أليبي لقاسيد يحسب وريابيس مكے جاتے والے ہمل كے بارسے ہى باز برسن ہوكى۔ ننگر وار فرمست کرمالم وَ مے ارب دم بریش مالم براز علی است انخرت کی فکر کرسکے اسیت اعمال وافعال کامحاسبر کرنا بھی تقوی کا تقامنا قراردياكياسية رارشادرت العرات سيد يَا يُهِا السّبِ بِنَ أَمَنُ وَالتّسقُوا اللّهَ وَلَتُنظّرِ نَفْسُ مِنَ السَّلَّا مَنَ الْعَلْمُ لِعَلْمَ اللَّهُ وَالنَّقَوا اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ حَبِينًا بِهِ اللَّهُ عَبِينًا تَعُ مُلُونَ و (الحَرِّ: ١١) والساء ایمان والو! الشرست ورو اوربرشخص ویکھے کراس سنے كل سكسك اسك كيا مجي است - الترسي درو - وه يقينا تهمارس اعمال سے انجبرسید " السس أيركريم بي أخرت كى زندكى كو"كل"س تعبيركيا كياست ـ كويا ونيا

کی پوری زندگی دوارج "ہے۔ توش بخت ہیں وہ لوگ ہوکل کی فکر ہیں اپنی چند روزہ زندگی کو اعمال صالحہ۔ سے مزئن کر رہے ہیں۔

# اصلاح معاشره

کون نہیں جا تاکرانفرادی زندگی سے اثرات اجتماعی زندگی برمرتب ہوتے ہیں۔ آئی ۔ انقوی کی برمرتب ہوتے ہیں۔ آئی ۔ انقوی کی سے سے لیکن اجتماعی اصلات میں اسی میں اجتماعی اصلات میں اسی میں اسی میں اسی میں میں ہوسکتی ہے جب کہ اسلامی معاشرے سے منعلن ہر شخص متقی ہو۔

تفوی اگرایس طرف انفرادی کردادی تعمیرکرتا ہے۔ تو دوسری طف اجتماعی کردادی تعمیر کرتا ہے۔ دنیا ہیں جنی اخرات کردادی تصافر کی را ہیں بھی ہمواد کرتا ہے۔ دنیا ہیں جنی اخرات اور مرقات مسلما نول کے درمیان یا تی جاتی ہے کسی اور نظام کے بیروکاروں ہیں اور مرقات مسلما نول کے درمیان یا تی جاتے کہ اسلم تھا لی نے سامسسلام ہیں المسلمین "اسلمانول نہیں یا جاتے کہ اسلمین المسلمین المسلمان المسلمان کی اصلاح ) کو تقری کا تقاصا قرار دیا ہے۔

إسْ مَا الْمُورُ مِسْوُنَ إِنْحُونَ فَاحْتُ لِحُقُ الْمِيْرِيثُ فَاحْتُ لِحُقُ الْمِيْرِيثِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ

(الحجرات ؛ ١٠)

در مومن الیس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیس اینے بھائیوں ہیں اصلاح

کرولالاللہ سے ڈروتا کہ تم مپررتم کیا جائے ؟

نقومی سے اس تقاضے لینی سلما لؤل کے باہمی تعلقات کی درستگی کی

اہمیت مفور مسلی اللہ علیہ والم دیم سے اس ارشا دسے بھی واشح ہوتی ہے کہ :۔

ور حد سے نعان اللہ علیہ والم دیم سے اس ارشا دسے بھی واشح ہوتی ہے کہ :۔

ور حد سے نعان این بٹ مہ فہ مائے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم

سے ارشاد نر مایا کہ تو مومنوں کو باہمی رحم دلی ، معبّت اور ارتباطابی ایسے ارشاد نر مایا کہ تو مومنوں کو باہمی رحم دلی ، معبّت اور ارتباطابی ایسے بدل کی مثال دیجھے کا کہ جسم کا اگر ایسے عفو کسی تکلیف میں مبتلا ہو تا ہے تو ساراجم بخار اور سبے خوابی کا شکار ہو جا کا سبے یُ

الشحاد ملت

کسی توم کی سب سے بڑی خوش قسمتی اور سعاوت بیر ہوتی ہے کہ اس کی صغول میں مکمل انتفاق واسے او ہو۔ افتراق وانتشار سے اسے نفرت ہو۔

یہی وہ نعمتِ عظمی ہے جس سے قومی ذندگی کو بقا حاصل ہوتی ہے اور اس کی دجہ سے تی عرب اور وقار بائندہ و آبندہ رہتے ہیں ببخلاف اِس کے نشت وافتراق سے حیات بی خطر سے میں بٹر جاتی ہے ۔ اور قومی تباہی کے نشت وافتراق سے حیات بی خرج ہے کہ قرائن مجم نے ایک مقام برجہال تقوی کی ذکر کیا ما تھ ہی استحاد باہمی کا ذکر کر سے آگا و فرائل کے نوا مرسے آگا و فرائل اور بے اتفاقی کو جہنم کا گراھا قرار دیا۔

اور بے اتفاقی کو جہنم کا گراھا قرار دیا۔

اور بے اتفاقی کو جہنم کا گراھا قرار دیا۔

اور بے اتفاقی کو جہنم کا گراھا قرار دیا۔

وَلَا سَهُوتُنَّ إِلَّا وَ أَبْ تَكُرُ مُسَدُ إِلَمُونَ ، وَ اغتضموا بحبل الليجكميعاق لاتفرقوا دَاذْ كُورُ الْعِسَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُواذُ كُونُونُورُ اعت دُاءً فَا لَفْنَ سِكِنَ مَ لُوْسِكُو فَأَصَدُ فَاصْدَ وَمُدْ بست فسكته إلخواناج وكن في على شاعا مُحفَّرُةٍ مِسْنَ النَّادِ فَا نَعْتَ ذَكُ مُ مِنْ هَا ط كتبذالك يسبين الله تكمة اليب تعسكر المان والو إورو التعرب عسي كاس سے درسے كا حق ہے۔ اور مذمر ومحرسلمان ہی ہوکہ۔ الندکی رشی کومفنوطی سے ما لو، اور تفرقر مذكرو-الله كى اس تعمت كوياد كروسية ايك دوس کے وہمن ستھے تو اسس نے تہا رسے دلول ہیں ایک دوسم کے سلتے مجنب بیداک اورتم اس کے احسان سے بھائی بھائی ہو سكتے ۔ تم دور رض كے كرسے كارے ير كورسے مقے - بيل أس سے اس سے بیایا۔ اسی طرح اللہ تعالی تمهادی برایت سکے ایتایی الميس سان فرمانات \_ ہروہ توم جو ابینے مقصر حیات سے منحوث ہوکر اصولوں کو ترک کرے جزئيات وفروعات بي الحصف كي كوست شرك ني سب أس كي لول الكالوكام ونا تا گزیر موجا تا ہے اور حیب کوئی تلت تفرقه کا شکار موجات تواس کی اصلاح و تعمير كابرامكان معدوم بروعاتا ب-معلمان كئي باراكس الهامي اصول كے تمائج وعواقب و بھر بيكے ہيں ۔۔

یووه سوسال می تاریخ بین کئی بار ایسے ہوا کہ لوگ باہمی عدا و تو ل کاشکار ہوئے رائ كے اختلاف سے مرصة مرصة يك مكتب خيال سنے بير فرست سناور بيم التدكى انتقامي كاررواني ك شكار بهوك - آب كه سكت بي كداس عصب میں کسی کو بندر نہیں بنایا گیا ۔ اسمان سے کوئی جنگھاڑیا ہی نازل نہیں ہوئی، بتقرول کی بارش نہیں کی گئی ۔ لیکن اس کامطلب پرنہیں کوسلمانوں کے آلا مين يه قا نون نطرت برل كما رحقيفت بيسيه كرحفنونه في التدعليه وآلم ولمم كي والمئى شفقت اورجمت سيع بسك زيرسام سلمانول بدائ مكاعذاب نازل بهیں ہوسکتا ورز کسی نرکسی صورت میں ان کویمی بنجھوڑا کیا۔ غلير، استيلا، خلافت اور ستبكن في آكار حن كي متين ان سے چینی گئیں مان می کے عذاب یں انہیں گرفتارکیا کیا اور آج بھی کنتے ہی مسلمان عملى طورير يانظراني اورتهاديني لحاظ سعة علاى كاستكيال معروسي بیں۔ کیا اس سے بڑا عذاب میں کوئی اور ہوسکا ہے۔ ونیا بیس علامی سے بطھ کہ عی کوئی ذاست ادر رسوانی ہوستی ہے ۔ تفرقه الداختلات سك حرم عظيم بر درا عالق كا منات كى نارا ملكى كا

در بی تمهارا دین توایک بی دین سے اور پس تمهارارت بول کس تقوى اعتيار يحيئ وه جنهول سيه دين بي مخلف طريقي بناسك بير الك است بى طريق براوكشس سے يس داست الجورسيت ال كواك مت كم عقلت يى لى برس د بى " مسلمانان عالم کی فوزونلاح ، کامیا بی د کامرانی ، دون و وقار به حیات واقا اسی بین ہے کہ وہ ایک رہیں۔فروعی اختلافات کو ترک کرسے ایک دومرسے ي طرف رفاقت كالائم برهايس \_ تقوی جراسانی کردار کا نام ہے۔اکس کا تقامنا ہی ۔ پیکمسلمان صب نسب سکے اقباد مٹاکرومدت کی لائی میں بروسے جائیں ۔ اور بادر محید کر اگرسلمانول نے اس عظیم ترم ست خلاصی ماصل کر لی توان . كى عظمت واقتدار كي را الدارض وسماء بركونجيل كي -قران عيم بي ارشاورت العرب يد وَمَسَنُ يَعَظِّهِ مُ شَعَاكِرُ اللَّهِ فَالنَّهَا مِسِنْ تَقُوكَ الْفَتَ لُوب ، دالج : ۲۲) الابرواللر كفظم كسيدتوير ولول كتفوى سيسك شعائري ببرده جيزشال سيص جعد التدتهارك وتعالى كى ذات نودمقرر كروس يااس كانبيا ومقردكري يااس كى نسبت اللدكيكسى صالح بندك سے بروجائے۔ اسے تبرکات بزرگان دین سے مجنت اور ان کے احترام کا مبق بمی مناسب اس کے معبت مطلق کسی شے سے مہیں ہوتی بکراس کتے

کرائی کاتعلق بالواسطریا بلاواسطراندی دات کے ماتھ ہوتاہے۔ مثلاً مجراسود کولوسر دیاجا تاہیے راس کئے نہیں کروہ بھرہے بجراس کے کراس کاتعلق اور نسبت اللہ کے ماتھ ہے اور رسول اکرم عنی اللہ علیہ دیم اسے بوسر دیتے رہے۔

> تران بجيري أيب مقام بروارد بهواست : إن العسّ فا والمسرود و موسى شعّار تواللي -

(البقره: ١٥٨)

جے شک صفا اور مروہ شعائرا گندسے ہیں۔ ران بہاڑوں کا شعائر ہونا بھی اولیا دوا نبیاء سے نسبت ہی کی وجر

احترام رمواصلي لله عليه

ایس آدی تقوی کا مرتفا نا پرداکر اسے ایکن احرام رسول کے جذبات اگراس کا سید فالی ہے تو وہ عذا للہ ابور نہیں ہوسکا بھر اس کے تمام اعمال ختم کر دسیے جاتے ہیں۔ اخروی کا میابی کا اصل دا ڈینے کہ دل لاحب محدثالتی مسلم کے جذبات ہے مرتفال دیکھے دیجئت مجوب کے مرفعال کے احباد کے لئے قربانی چاہتی ہے۔ آج کے حالات ہم سے تفاضا کرتے ہیں کہم سخر کیب مصطفوی صلی اللہ علیہ واکہ والم کے رکن بن کراحکام اللہ یک نفاذ کے لئے کوشت مشرک میں ۔ اور فرندگ کے ہرمیدان میں منا بطرخدا وندی سے دہنی کی حاصل کریں۔ دو نوگ ہو بنا ہر کھر کو ہیں لیکن آن کے دل محبت رمول اور احترام ہیں ۔

کے جذبات سے عادی ہیں۔ ان سے بعدادب واحترام گذارش ہے، کہیں ایسا نہ ہوجائے کے علمی ذوق گورا کرتے کرنے ایمان سے بھی ہاتھ وهوسي يراهاين-لا تُعْسَدِّ مُسُوُّا سِينَ سِدَى السَّهِ وَرَسُوْلِ إِلَى وَ اتَّ عَوْ اللَّهُ لَمْ إِذَا لِجُرَاتُ إِلَى إِلَا الْجُرَاتُ إِلَى إِلَا الْجُرَاتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ " الشداوراس كي رسول سي اسك نه مراعوا ورالدرس درور احترام سمے لیے عندالرسول اپنی آداروں کوبیت رکھنے والول كمتعلق قرمايا ايدا ران المسنوين كغضون أص التعسم وعسن رَسُولِ الله أولكتِك السيدين المتحسن الله فت أو به مر الله عوى و كه ديم فون ع و اجن عظ يمه (الجرات ، ١) ور بلاشبر دولوگ جورسول اکرم صلی الشدعلیر وسلم سکے پاس باست کرتے برسے اپنی آ واز کو دھیجا رکھتے ہیں۔ اصل این وہی لوگ میں جن کے ول التدنے تقوی کے لئے جن لیے ہیں ایسے لوگوں کے لئے معفرت اور اجرعظیم ہے " معنوم برجوا کرتفوی کی جان ا در بربه کاری کی رورج محبت رسول اور

الترام بنی صلی الند علیه ولم سہے۔ اسس سے ایک پرمسکر بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے شیخ اور استا دکا احترام کرنا اور اُکن سکے رہا منے مؤد بایڈ گفتگو کرنا بھی تقویٰ کا ایک تفاضا سہے۔

"اورتہیں کی وم کی ومنی عدم عدل برنز اکسات عدل کیجئے اور اللہ سے درسیے اور میں تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ الاست بدوہ تہنارے اعمال سے خبر دارے "

عدل کے لئے اردو زبان کی لفظ "انصاف" استعال ہونا ہے اگریم معانی اورمطالب کے لیاظ سے" انصاف" میں وہ زور نہیں جو "عدل" میں ہے۔ اگر عدل کامعنی "توازن" کیاجائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ عالم ریک ولویں بروردگار کے تمام ترامور مدالت ہی کے ساتھ قائم ہیں یعنی عدل ہی دہ قانون ہے جو قیام ہستی سکے لئے فروری ہے۔ اس مقام بردار و عدل وسعے سے وہین تر ہوجا نا ہے معاملات ،مقدمات، نظام میں اول کی ترکت موسی تغیر و تبدل اور خلیق انسانیت دیحوین اشیائے عالم ہے ہم ایک ہی تعاول د توازن کی مختلف مثالیں ہیں۔

ظلم ہویا مرکشی ،امراف ہویا تبذیر ، فساو ہویا اعتدا نظام عدل سے اپنی ہوئی ہی وہ صورتیں ،امراف ہویا تبذیر ، فساو ہویا اعتدا نظام عدل سے اپنی ہوئی ہوئی ہوئی ہی وہ صورتیں ہیں جن کے عاملین کو قرآن نے بھی توسٹ بیلیان کا مجاتی کری اوراصطلاح استعمال کی ۔ کہ کہ کہ لیکا ما اور میں اس سے مبتی علتی کوئی اوراصطلاح استعمال کی ۔

قراك نے تقیقت عدل کے دموز سے آگاہی کے لئے اکثر مقامات بیخور و فکر کی دعوت بھی دی اور توازن اور تعادل کومقعود مقدا یا اور معاف معاف کھر دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا ہے۔ تم بغیر ستونول کے اعظائے ہوئے اسمان کو دیکھتے ہو۔ جبتم اسمقیقت سے بخوبی آگاہ میوکر بؤسے بخوادر گذم سے گندم ہی بیدا ہوتی ہے تو بھر دوزمرہ میں مدل سے انحواف کیول ؟

راغب دلوات هو اقرب للشقوى - در مدل كرومدل بى تقوى سائد

الفرادي زندكي بهويا اجتماعي مسألل سياسي بهول يامعاشي بهادي كاميابي كارازاسلام كونظام عدل بى يب سب اس التي كريد نر توجواب ممسر كي شخليق سے اور رنہی وجدان کی بیداوار ملکرمنزل من العدمہونے کی حقیق سے ہی وه منابط منكت سيصيص اينات سانسانيت ودح ك زسيسط كرتى سه اكراح بهارى مدالتول مين اسلام جودين فيطرت سيداس كا قالون عدل لا گواور فابل عمل نہیں تو کی اسے بیٹیجر بہیں لکا کہ بارسے قانون دانوں کے نزدیس وہ قانون اس قابل مہیں کہ ان سے مسائل حل کرسکے۔اگر ایسے تہیں تولفا دس اسی تاخیر کامطلب کیا سیے ؟ برصغیر باک و بمندیس انگریزسند ایک گهری سادمشس کی کرمسلمانول ایس کی اومی ایسے تیاد کے بہول نے قوم ولمت میں برتباین شروع کردی کرون مرف يبندعبا دات كانام سيبي حالا كراسام منابطه كائنات سيديوزندكى كيهر كوشريس ربنها في كرسن كي صلاحيت ركفتا سند جداً بهو دین سیاست سے تورہ جاتی ہے جنگیزی اكرات المن ومسلون جاست بن ، اكرات كي نوابش زند كي كي داحت ارام سبے، تواس کا ایک ہی راستہ سے۔ اسلام کے نظام عدل کی طرف لیکیں اوراس طرح تمهاری دعوت سے اہل جہال جو جمالت کی اربیول ہیں بھیلتے ميم رسيع بي اوراين سيط بيول اورغفلت شعارلول سيمعاشره كوجسيستم زاربا وياسيد - اسلام ك انقلابي منشورسيد الكابى عاصل

# رسوم محص سے اجتناب

کون ہیں جا تھا کہ آئ ہمارے معاشرے ہیں گی راہ میں سب سے بطی ہمت سی ایسی رسوم کا آغاز ہوج کا ہے جو تیام دین کی راہ میں سب سے بطی رکاوط ہیں۔ روائتی عظمتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ پہلے ایک عقیدہ گھڑا جا مالہ ہے۔ میمراس کی پرستش متوا ترست اس میں شان تقدلیں بیدا کی جساتی جا تاہے اور لیعن ایسی میں ہیں جن ہیں سوائے منیاع دولت کے اور کیے نہیں ملا ۔ میم اور لیعن ایسی میں ہیں جن ہیں سوائے منیاع دولت کے اور کیے نہیں ملا ۔ میم ان میم بی توں کی تردید کرتا ہے بھران کے ترک کرنے کو تقوی کا تقاصا قرار دیتا ہے۔ یہ تقاصا قرار دیتا ہے۔ یہ تقاصا قرار دیتا ہے۔ یہ تقاصا قرار دیتا ہے۔

الدین کی نہیں ہے کہ م گرول میں بیجیلی طرف سے داخل ہو بھر نبکی توتقوی اغتیار کرنا ہی ہے گھرول میں دروازوں کی طرفت ایک کرو اور اللہ سے ڈرو تاکر فلاح اید "

ہمارے ہاں بیول کی بیدائش پر ، شادلوں کے رجانے میں اور ماتم کے موقع بر بعض نہیں بلد ہے شار الیں رسیس منائی جاتی ہیں جن کا تعلق اصل میں یا تو ہند و ول سے ہے یا انگریزوں سے ۔ قرآئی تعلیمات کو دیجہ کرہیں عبرت حاصل کرنی چاہتے اور الن ندموم رسوم و اطواد کوغیرت برہی کو کام ہیں لاتے ہوئے ورف خور ہی ترک نہیں کرنا چاہتے بلکہ دومر سے صفرات جن کی مرشت میں ایسی عا وات داخل ہیں انہیں جی مجبور کیا جائے کہ تقلیم غیرسے باز رہیں اورٹ پیطان کونوش نرکریں ۔

بروه كام كرسته بين جو أن كامن احادث ويناسب-

عيراقوام كى تقليدسسے بيزارى

مسلمان کسی توم یا مک کو نام نہیں۔ بھریہ اللّٰہ کی وہ جادت ہے جس
کا منشور شکی کو فالب کر ناہے۔ اس تفصد سکے حصول کے لئے اس کا اپنا ایک
پروگرام ہے۔ اس کے باس زندگی گزار نے کے اپنے اُصول ہیں۔ بہروہ آدمی
جو اس کے اصولوں کو کسی بھی میدان میں شھرا تا ہے ، تواس کا مطلب صاف
ظ ہر ہے کہ وہ اس کے بروگرام سے تنفق نہیں۔ اس کو وہ اصول اچھے نہیں سکے
جو حضور ملی اللّٰہ علیہ وہم نے بہیں کے نقے۔

لقرى القامنا يرسب كمان اصولول كوبذا ينايا عاسم اسلامس محركه الله الله الله الله الله الله المعلى ا الخريم كمن سك كالتي المي العيرتومول كى تقليدى زمجيري البيا يا دُلين مذوالی جائیں اور علامی سے اپنی کر دانوں کو بیجایا جائے۔ اكراكيت أدمى دين كوسياسى لحاظ سع تفائيو كرسي لعنى بإياميت كانام عمى وست مسجد كومعوسك سنع مى نداست معدرسول الشدسلى التدعليه والم كانتول كانداق مجى الركسي اور تعراب أب كوايم ملمان مجه اور ابني حركات كو قابل سجات خيال كرسه توميسك اقابل لهم سعر النجات اكرسيد تومرت اس يس كرا مقارى مرت الشراور اسس كے رسول کی مانی جلسے بہمارا قرآن جب بہراس معاطریں ہماری رمہما فی کرتا سے سی اس بھاری بہتری ہے۔ تو بھراس نظام کے مقابد ہیں بھارے دل فسلت كيول تراشيخ بي - بهارى جينين سخيط نول كي ساخي كيول حجتى بيل مها دسه المحتوري أ ذرى كالمشيوه كيول اختيار كرسته بي انسوس سدانسوس كرشابيس مرباتر ويصف ترى الكون فطرت كاثارات تقرير كے قاضى كا بيتوى سے ازل سے ہے جرم صفیعی کی سزا مرکب مفاجات ان بھلائی کی بھیک سکے ساتے ہم کشکول ساتے کا فرول اور منا نقول کے دروازوں برجرستے ہیں۔ آئ ہماری اطاعت کامعیار لادین عناهری والد بن جيکا ہے۔ ارتار رب العرب بيد

يَا يَهَا النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تُطِعِ الكُفِرِينَ وَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تُطِعِ الكُفِرِينَ وَ النَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِم الكُفِرِينَ وَ النَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

(الاتراب: ١)

"اسے نبی السّرسے ڈروادر نراطاعت کردکا فردل ادرمنافقول
کی تحقیق اللّہ علم وحکمت دالا ہے "
اکسس آیت ہیں جائیت کی رسوم پر طرب کاری نگائی گئی ہے ادرمنافقین اور کفار کی اطاعت سے منع فرایا گیا ہے۔
اور کفار کی اطاعت سے منع فرایا گیا ہے۔
اور کفار کی اطاعت سے خلاصی حاصل کریس ورزمعاش مورد

التذكرے م انگریزی اطاعت سے خلاصی حاصل كرلیں ورز معاش مرور اللہ معانی مرور معاش مرور معاش مرور معاش مرور معاش م معیشت، سماح مرویا سیاست ، نوخ مرویا كوئی اور اوارہ ہما ما ہر فعل غیراقوام می تقلید میں ہے۔

وعدسے کی بابندی

وعدے کی نوعیت نیجی ہو یا کارو باری ،عہداللہ سے کیا جائے یا مخلول سے ،بہرصورت اس کی بابندی کرنا تقوی کے تقاطنوں ہیں سے ہے۔
سے ،بہرصورت اس کی بابندی کرنا تقوی کے تقاطنوں ہیں سے ہے۔
قرآن نے ایک مجر میرو کے بارسے ہیں ان کی عہد شکنی کی برولت ہی کہا ہے۔

السندين عبد قري منه في شرك المستون عبد المستون عبد المستون عبد المستون المستون

وه لوگ جن سے تو نے عہد کیا رم رتب اس کو توریت ہی اور خدلسے درستے نہیں "

سوره نوبرین ایک مقام پرخصنور صلی الادعلیه وسم کومشرکین سیم بی دعره مرم برار لوداكرنے كوكها كيا ہے۔ ارتبار باری تعالی سمے بد فارستواله يرمدعه عهده مرائيم ترتيم ط إِنْ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ و (التوبر: ١٧) " ان سے دعروں کی ترت کے مطابق لیراکر دیا ہے اللہ متقین سے محبت کر اسبے" سورہ ما مرہ میں ارشاد رہانی سے ا " اسے موتو! ایت برسے بوٹے وعدول کو لوراکرو" ایک مقام پر آتا ہے:۔ رات العقاف د کان مسترق لار لیعنی و عدسے سے بارے اس پرسٹس ہوگی ! صنورمرور دوعالم صلى التدعليه وللمست بهيشه وعدست كي يأبندي كي اورماي ای اسینے پیروکارول کوایفائے ہیں کی تنقیل کرتے رہے۔ آپ کی مشہور و معروب مدمیت سید که بر لادين لين لاعمد له-" اس کا دین مهیں جس کاعمد نہیں" ايك مورق برجب حفنورهمى التدعليه ولم اسلامى من كرسك سابھ برريل يرا و دليا برك برك مصے من قلت تعدادي وجرك ايك ايك أدى كى عرورت بر رىي مقى - د وصحابى معنوت مذلفه أورحصرت حسيل منهول ندم تركين سه عدم متركت كا وعده كرليا مقاحنور صلى التدعلير وتم كي خدمت من حاصر بهويداور

سادی داستان سائی تو آسید نے ان کو یر میزیشی دیا اور فرایا ہم وندے

کی پابندی کریں گے ۔

عمد کو بورا کرنا بھی تقویٰ کے اواز اس میں سے ہے اور شقین

کا شعاد ہے ۔

وعدہ کرتے ہوئے اس بات کا لحاظ مزدر رکھنا چاہیئے کہ کیا جانے والا

مدہ کہیں اسلامی مشربیت کی روح کے خلاف نہ ہو بکر ذبان سے ہی لیسے الفاظ

نہیں 'کہالئے چا ہتیں ۔ جن پر عمل کرنا ممسکن نہ جو ۔ اسلام نے اس بات

سے بھی منع کیا ہے۔ ایسی باتیں نہ کیا کر وجوتم نہیں کرسکتے۔ اس کئے کہ یہ
اللہ کے ہل بڑے غفتے کی بات ہے۔

آللہ کے ہل بڑے غفتے کی بات ہے۔

آلائی کا اللہ ذین اسٹ فوالیہ کر تقولوں میا الا میان والو ایس کر الصف : ۲)

والے ایمان والو ایسوں کہتے ہو ، ہوتم کرستے نہیں ہے۔

والے ایمان والو ایسوں کہتے ہو ، ہوتم کرستے نہیں ہے۔

والمست المان والو إكبون كين الا المحراب المان والو إكبول كين المال والو الميون والتداهم باالصواب

اصول تعاون

اسلام کامقصدنیکی اور مجلائی کوبرائیوں پر غالب کر المب ۔ اسس کے پر اپنے ہر ماننے والے کواس بات پر اکسا ناہے کہ بیجی کے کاموں ایس ایک در مرے کا ساتھ ویا جائے۔

تران مجديد في السلامي ايك درين المول دائم كياست الموري والمركات المركات المرك

اِن الله شكونية العقاب ه (الهائده: ۱)
دانيكي ادرتقوى كه كامول بين تعاون كرواوركناه اورزيادتي
ين المرتقوى كه كامول بين تعاون كرواوركناه اورزيادتي
ين المهم بالمقدر بنا وُ-التدرسة ورو بيشك التدكاعذاب بهت
سخت بها

بہی وجرب کرانٹر تعالی نے اسلامی معاشرے کے برزور پریہ قبیر لگا دی سے کرمدوسکے انتقاضرت بیٹی اور تقوی کے کاموں میں انتھنے جا ہمیں اگر کوئی شخص است راور عب دوران کو میمیلات کے کی سعی میں معروت ہوتا ہے تو اُسے یا در کھنا جا ہیں کرانٹر تعالی کا عذاب برمن سخت سے۔

الركوني شخص اسب من رائے كوكسى إطل نظام كى الميديس استعمال كسة ا

ہے تودہ اِن الله شک بید العقاب می درمے ہیں آہے۔

ادرہ کراسلام کے مقابلہ ہیں ہراخترای نظام باطل ہے تواہ وہ جہورت مو یا الاد بنیت ۔ زندگی کے کسی شعبہ میں اسلام کسی برویا لاد بنیت ۔ زندگی کے کسی شعبہ میں اسلام کسی بیوندلگا آہے بیوند کا ایک کو گی شخص جہوریت یا سوشلزم کا بیوندلگا آہے تو حقیقت میں وہ اپنے باطل نظر بایت پر اسلام کا لیبل لگا کر مسلمانوں کی آتھوں بر اجتمادی کی مسلمانوں کی انتخاب برائی کر کھیری انتخاب میں میں ایس برائی میں اللہ اللہ کہ کر حقیم کی میں میں ایک میں میں اللہ اللہ کا کہ کر حقیم کی میں میں ایک میں میں ایک کی میں میں ایک کی میں میں اللہ اللہ کا کہ کر میں میں اور کا میں میں میں اور کی میں صلال نہیں ہوتا۔

### عيرت سيريجنا

معزت الوہر برو رفنی اللہ بوخ حضور مرکاد دوعالم علی اللہ علیہ وہم سے مدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا :۔

دو کی تم جانے ہو غیبت کیا ہے " لوگوں نے کہا کہ اللہ اور رسول " بہتر جانے ہیں کا آپ آپ نے فرایا " تمہارا اپنے بھائی کو اسس طرع یا دکر نا ہو آسے ناگوار گذر ہے " آپ سے کہا گیا گا" اگر وہ بات راس بوجو دہو تو آپ نے جراب دیا ۔ اگر وہ آس میں موجو دہو تو آپ نے جراب دیا ۔ اگر وہ آس میں موجو دہو تو تو آپ نے جراب دیا ۔ اگر وہ آس میں موجو دہو تو تا ہے اگر نہیں تو تم نے بہتان باندھا " میں موجو دہو تو تم نے غیبت کی ۔ اگر نہیں تو تم نے بہتان باندھا " میں موجو دہو تو تم نے غیبت کی نے راس کی کوئی ایسی یا ت کر نا جو آپ نے کہا تی ہے ۔ وہ بُر ابن ہم بیان کی گئی ہو برابر ہے ناگوار گذر ہے وہ غیبت کہا تی ہے ۔ وہ بُر ابن ہم بیان کی گئی ہو برابر ہے کرائس ہیں موجود ہو یا نہ ہو ۔ ۔

قرار دیا ہے

رالجرات: ۱۱)
ثم میں سے کوئی ایک دومرے کی غیبت مرکزے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک دومرے کی غیبت مرکزے موٹے میائی کا سے کوئی ایک یہ بیت کرتاہے کہ وہ اپنے مُرے موٹے میائی کا کرشت کھائے۔ لینیں تی الپندے والا اور رقم کرنے والا اور رقم کرنے والا ہور جم کرنے والا ہے ۔ وروالا ہے آئی

معنور می القد علیه و کم سنظی طور در هی علیبت کی زون ایک وفع ایک وفع ایک وفع ایک وفع ایک وفع ایک میزادی ایک مورت میں رجم کی میزادی گئی، تو دوسی بیول نے ان پر تنقید کی حضور میلی الله علیه وسلم نے شن ایا - کیجے دور داستے ہیں آپ کی نظر ایک مردہ گدستے پر پرلی - آپ نے ان می ابیول دور دانسول نے جواب دیا"، اسے کون کو بلا یا اور فرما یا کر اس کو کھا نا مشروع کرو۔ انہول نے جواب دیا"، اسے کون کو ملا یا اور فرما یا کہ اس کو کھا نا مشروع کر و انہول نے جواب دیا"، اسے کون کو سے ستھے۔ وہ اس کے کھا نے سے ذیا وہ جرای منی ۔

# بركاري سيابيناب

صورت بي جيجا كيا - توم لوط خوستيال مناتي بهوتي آئي - اور حصرت لوط عليم السلام ك كالم الم المحاركة الماروه كياجات تفي كالولهود في سكه دوس بي ان کی تباہی کا سامان مہیا کیا گیا ہے کتنی ہی برنصیب قوم مقی کراپنی بربادی يرتهفي لكاكر وتت كي سع قبل وحت ال كردى لمقى يصفراكي كارسازيان بمحيعيب يمي - جلسم تولوسط عليرالسلام كوكنوس بي الماك كر و تعرب المعرك - بازادمعري بي كرز عرال كى سختيال وسع كر اس کے اور جائے زیسے طے کروائے ، اور چاہیے تو قوم لوط کے سامنے حن رجاكران سع تسقي تواكر واصل جبتم كروسي جب لوظ عليرالسلم كي قوم في اليب سيمط ليدكيا كروه ال الوكول كوان مسك ولسك كردي - تولوط عليه الست مام في طبيع الدازي قوم كو تفوی کی تلقین کی ۔ فرمایا ہے۔ قَالَ إِنْ لَهُ عُولًا عِصْبَ يُعِيْ مِنْ لَا تَفْضُعُونِ ، وَ التَّقُوا الله كَلَا تُخْسُرُونِ ٥ (الحجر: ١٩، ١٩) دولوط (علیرالسّلام) نے فرمایا ۔ بے شک بیمیرسے مہمان ہیں بس تم میری فعنیجت نہ کرور السّرسے ڈرو اور مجھے دسوا مہرکروں جب حفرت لوط علیہ السّام کی قرم نے اسیے نبی کی دعوت کو رشنا، تو وہی لوط کو ایک جیکھاڈ نے لے وہی لوط کو ایک جیکھاڈ نے لے ليا- اس طرح عزاب اللي كا وعده لورا بهوا-قوم لوط کوعذاب میں گرنتار کرسنانے کی وجر بھی کہ وہ برکاری اور برفعلی کے ادسے جا کر فعاشی اور این شیت ، زناکاری اور لواظت کا درس دسیتے ہے۔ الن ك الى تومى لوعيت كيم مر رب العرب في البي رمين من وها ديا-

بلاكت قرم لوطست مي عبرت عاصل كرنى عليت اور بركادى اوراس كم عدمات سيم كمل اجتناب مرتبا عليهيئ -

اسكسل

اعمال اور مختلف افعال کاحن انسان کے باطنی ارا دسے اور حن نیت کا مربرہ دن مرتب ہون میں مربرہ دن مرتب ہون مربرہ دن مرتب ہون مربرہ دن مرتب ہون اور دل شرکیوں نہ ہو، جوب کا دارہ اور نیت معیج اور درست رہو وہ کام نامقبول ہوگا۔ اسس اعتبار سے تمام بیکیوں اور ساد سے امور کی بنیا دہو دکھ حن نیت اور حلوص پر ہے۔ اس لئے قرآن محیم اسے" تقوی "قرار دسے کرساد سے اعمال کی اساس قرار دیتا ہے اور ہر وہ کام جس کی بنیا د" تقوی " پر مذہ ہواسے قابل فرست میں مرتب کی اساس میں اور دیتا ہے اور ہر وہ کام جس کی بنیا د" تقوی " پر مذہ ہواسے قابل فرست کی اساس المور کرمفبوط اور سے کی مراب کا حکم معاور فرما آ ہے ۔ دوجس کی بنیا د" تقوی گا جم معاور فرما آ ہے ۔ دوجس کی المیا در فرما تا ہے ۔ دوجس کی بنیا دو تو تھی کی بر بہو ہو ۔

بهارسے اس موقف کومسیر مزار کا واقع قوت دیتاہے۔ ادست اور ب ذوالجلال سے اب

اَفْتُ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

"كبا وه شخص في اپنى كارت كى نبيا وتقوى اورالله كى رمنا بهر ركى ده اچها و وضخص في اورالله كى رمنا بهر ركى ده اجهاب يا و وضخص في سند ابنى كارت كى بنيا دكر جاند به والى كان رسد كا در ما الله كارت كى بنيا دكر جاند والى كان رسد دكى "

اوراس می کوعبادت کے لئے حصد لار قرار دیاجی کی بنیا د تقوی بیمور

كسنجد أسِّس على الثَّقُولي مِسنَ أَوَّلِ يَوْمِ إِحَقْ ان تعويم رنيب وط الله التوبي الما ا وه مجد می بنیاد پہلے ہی وال سے تقوی پر رکمی کئی وہی سخت سے کہ اسيداس بين جانين - اسى طرح سادسد اموركى جان الدتعالى ت تعوى قرارویا سفرزادراه کاسلی وتدارشار بادی تعالی سے بر وترودو إنا الشعر الرّاد السّعوى ـ زسفرین) زادِ راه لوادرسب سے ای توشر در تقوی شہے۔ جميم كى زميب د زمين كى بات بهو تو مير در تقوى، بى بلحوظ نظر وعمل رسفيے كى تلقين فرانى -ورلباس التعوى ذالك خسن يوا اور تقوی بی کا لباس سب سے بہترہے۔

خدا دند کرم نے عفو و درگزرکو" تقوی "کے نہایت ہی قریب قرار دیا۔ دائ تعد فوا کا تحرب للشقوی ۔ ( بقره یا ۲۳۷) اگرتم معان کر دو تریہ "تقوی "سے قریب ترہے۔ اگرتم معان کر دو تریہ تعور کرنے والول کومعان کر دیائے کا اشارہ اس فرمایا ہے۔

وَلَيْعَانُ فَوْ الْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

"چاہے کروہ معان کردی اور درگذر کریں ۔ کیا تم یہ نہیں کرتے کو معان کردے والا اور مربان ہے "
والا اور مربان ہے "
عفیہ اور معان کردیے وقت منبط وسکون کے ماملین اور معان کردیے والوں کے بارسے میں اللہ تعالی نے ارشا و فرما یا ۔

والوں کے بارسے میں اللہ تعالی نے ارشا و فرما یا ۔

جُدِا ذَا مَا عَضِت بُو الهِ معان کرتے ہیں ۔

اُور میں وقت عفیہ آئے تو وہ معان کرتے ہیں ۔

وہ لوگ جوعفو و درگزر کو اپنا شعاد بنا نے ہیں اللہ تعالی نے سور قال کے اور ان کے سے دین جنت کا وعدہ فرما یا ہے ۔

اُرت ماہی ان کی مغفر اور معاف کر دسینے کی صفت کو بہلے ی اہمیت کی باہمیت کی بات قرار دیا گیا ۔

بات قرار دیا گیا ۔

وکشن صن کو کو شاک کی مقال اور ان کے ایک کی صفت کو بہلے کی اہمیت کی بات قرار دیا گیا ۔

والدین صن کو کو شاک کی مقال اور ان کی دسینے کی صفت کو بہلے کی اہمیت کی بات قرار دیا گیا ۔

وَلَكُنْ صَنْ مِ وَعَمُولِ إِنْ دَالِكَ كُبِنْ عَرْمِ الْأَمُولِةِ وَلَكُنْ صَنْ مِ الْأَمُولِةِ وَلَكُنْ عَرْمِ الْأَمُولِةِ وَلَكُنْ عَرْمِ الْأَمُولِةِ وَلَيْ وَلِيكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ ال

دویس سنے مبرکیا اور معان کیا تور بڑی ہمنٹ کی بات ہے۔ عفود درگزر کی نصلیت ہیں ایک بار دسول اللہ صلی اکلیم علیہ دسلم نے ارشاد فرما ما :-

وماً بن أد الله دحسة يعفو الاعسر المدر وما بنائب و در وركز وكرت والله عدر الله ومناه والله ومناه والله ومناه والله والل

دالله يسوب الدوري الدوري الدوري الدوري الإيمان المراد الدوري المعلى المراد الدوري المعلى المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

قران کیم نے صدق اور سیائی کو بھی مثنی کی صفات میں گئا۔
و السید ہی سی کے ایک ہو کہ المحب ا

عاصل ہوجائے توبیکیوں کا حصول آسان ہوجا ماہے۔ اعال ادراخلاق كى بنيا دسجانى ب - اسى كية اسلام في مرف "صدق" کے اختیار کریا کے محم می نہیں ویا بلکم بھیٹر سیخوں کے ساتھ رہنے کامسلی اول کو بابند بنات بوس اس كوتقوى كا أيب تقاضا قرار و ياسب يَاكِيهُ عَاالَ فِينَ أَمَنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَصَدُوا مِعَ المسيد فت أين م التوب "السع ابل ايمان تقوى اغتيار كروا در سيل كيسات يوماو" قیامت کے دن بھی صدق ہی کام اے گا۔ ها ايوفرين في المندونين مود تهايي ددید ایسا دن سے کر مچوں کو ان کا تھے ہی کام دسے گا " ا مام بوالى الى العام بين معدق كى جدا قسام بيان كى بين ا-جاد مری صلتیں ہیں ، یارسول اللہ ! ایک کوچھوڑ دسینے کی مقین فرمایس العاب

منے قربایا تھا" بھوسٹ بون جوٹر دور توالٹد تعالی نے ترک جوٹ اور سیائی اختیاد کرسنے کی دجر سے اسے سادی بُری خصائتوں سے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اختیاد کر سنے کی توفیق عطا فرائے۔

إحسال

تقوی کا تعانی ہو کوشخصی اور اجتماعی حس اور جال کے ساتھ ہے۔ طاہری ا در باطنی مبرنسم کی خوبمیال لقومی بیس د اصل بیس ریبی و جرسید مر قران محیمان تم ا د صاحت شخصی و اجتماعی اور افعال حیر سکے سائے ایم جا مع اصطلاح در احیان استعمال كرسك استفاقوى كاتقاصا قرارويتا بيدر وَإِنْ تَحْسِ نُوا وَتُ تَقُوا نَانَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ ( النساء : ١٢٨ ) . د الكرةم في كرو اورتقوى اختيار كرو توان تدتعالي تهما رساعال ہر می کی بی خواہ وہ بعورت فعل وسل ہویا تعتور دعقیدہ احسان کے معهوم بین داخل سے لیکن قرآن عیم بین شکر بیمصیبیت سے نیات دلانا ، معتوق کی ا دائیگی ، مدین مت اور قرض کوسند و نویره کواحسان قرار دیا کیا دیول الله معلی التدملید ولم سنے رہم و کرم ، مهمان نوازی تنگ دست کو قهاست ، گرولول سکے چھڑاسنے ، صررمی ، ایمی گفتگو ، صعیفت کی مرد ، مجوسکے کو کھلانا ، پیاسے کو یاتی يلانا اورايدارساني سع اجتناب كيت كود احان قرار ديار الله تعالى في محن كے بارسے ميں ارشاد فرمايا ١-والله يُحس ألم حُسن أن ( الرام ال : ١٣٢)

"الشرنعالى يى كرسنه والول سي محينت كرتا سيت" ايك مرتبهم واست مجبرائيل البين في درول كرم صلى التدعليه وسلم من سوال كا اجببرنى عسن المحسسان ر "أرسول الند! احسان كے بارسے ميں ہيں خبردار كيجئے" محصنورصلی العرصير وسلم في ارشا وفرما يا ب ان تعبد الله كانك ترائ فان لدتكن تراه فات الايمان - ومشكرة : كتاب الايمان) " توالتركى عبادت ابسے كرسے جيسے كرتواسى ديجورالسين، ياآكر الولسي بيس يمى ويحدر الوده مجع ويحدر السبع" يهال برمي ديم السان سيم اد" اخلاص" ليا بيو كرتفوف كي حيفت محاليى المالان سبع بررج الم سالك كوهاصل بوجا في سبعداس اعتبار سے بعض متھوں بن سے تھوٹ کا ماضر احدال قرار دیا ۔ حدیث شریف میں احدال مے مفہوم کواسلام اور ایسان سے الگ قرار دیا گیا ۔جس کواگراسلام سے علیا کی مسلمان کی عرفائی زندگی بر

صبر

سفینہ سجات کوموٹ کے ماحل کہ بینچنے کے لئے متعدد آبنا ول سے گزرنا بیٹر اسیدی اس کا استقبال کرزنا بیٹر اسیدی اس کا استقبال کرزنا بیٹر اسیدی اس کا استقبال کرنی ہیں اور جمی نے واکام اور کرب ومصائب کے وجود پائٹ تھیبیٹر ہے اس کو اسینے نرخے ہیں لے لیتے ہیں ۔ حالات کے بیجرال سمندر ہیں کہی نوطرب و

نشاط كى موجبين ائسي بلندلول بيرا تطالبتي بين ادركهي برايتاني اوراضطرا مب کے وحشت ناکے معتور میں جا مجھنگتی ہیں۔ حالات كى نوعا نوى اوربيجان أنگيز انقلابات كينوع واختلافات يركما كسى تخص كودل بيراني ركاكر ببيه جانا جا جيئے ركيا مصائب برآه و نغال اور يام ا توسیکے علی وہ بھی کو تی راستر ہے۔ بال ده لوگ چنهیں قرطامسی حیات بروانے نقوش نبت کرسے ہول ۔ ان کے ساتھ برمزوری ہوتاہے کہ وہ ہروقت مقاصر زندگی کی تعمیل کی حف طر جان کاوی ، دیده ریزی ادر محنت و مشقت کے ماتھ سا بھ نتا ریج کے انتظار يس صبرونبات اوراستقامت واستقلال كاوامن مقام ركوس -

تقوی جسلان سے اس کرداد کا نام سے سے اس کی شخصیت پیست می ، توازن پنجیرگی ،متانت اوروقار بیدا هوتا سيع دمعهامت وآلام سك وقنت صبرا ورمعها بره معي اس كا

يًا يُعْكَا السِّن أَمُ مَوْ الْمُسْرِونُ وَاحْسَارِ وَالْ وَ رَابِطُوا تَدَ وَاتَّتَ عُوااللَّا كَعُلُّكُمْ ثُفِّلِمُونَ ه

الآل عران : ۲۰۰۰) " اسے ایمان والو! صبر کرواور شاہت قدم رہو ، خدمت حق سکے سيقة اما ده ربهو اورتقوى اختيار كروتا كرتمهاري فلاح بوت صبر كامعنى كبايد ؛ علامه داغب اصغهاني تصفيه بي -تنکی اورشدن کے وقت روکنے کومبرکھتے ہیں۔ عرب كتة بي وصب بدت الدّ اسه " بي سنه بغيرفاره كي عالوركو

دوک لیا - جانشین بنالینے کے معنول ایس بھی پر کلم استعال ہوتا اسے اصطلاماً

نیک اعمال کرتے اور ترسے اعمال سے باز رہتے پر نفس کو یا بند رکھنا عبر کہلا اسے مصب برہ کا کہ ہوئے میں مصب برہ کا تاہم عبر سے تقور افتح المن واقع ہوا ہے ۔ عام طور پر اس کا مطلب فرین کے مقابر ایس یامردی دکھا نا کیا جا تا ہے ۔ باطل کے خلاف ایک ورسے سے بڑھ کر کمرب تکی کامظا ہرہ کرنا بھی معیابرہ سے منہ م میں واضل ہو دو مرسے برٹھ کر کمرب تکی کامظا ہرہ کرنا بھی معیابرہ سے منہ م میں واضل ہو

# مياري جمساد

نميلمان فالق كانتات كى طرن سنے وہ القلابی جماعت سنے جوم روم فدمنت انسانیت کے کیے کمرستہ رہتی ہے۔جہال بھی اورس وقت بھی کوئی البليسي اورمرش ولات والمساوا كالما وام بمراكب زمين بجهاتى سب ان کی خدا تی صفول میں حرکت آجاتی ہے۔ ایک ایک مسلمان لڈت حیا ت سے سے اسے اور موت سے بیاد کرسے کا ماہے۔ ظ برسب باطل ادر طائوست كردرس تبرت دسيف كسلفطا قست اور توبت كى مزورت بيرتى سبعد يهى وجرسب كرقران عيم جمال مسلمالول كوفلاح انسانيت كے سي ويكرمسلاميتيں بروسے كارلائے كا بابدكر اسب ، وہاں "ساعد ولهدم ما إستطعته و كمتعث وثمن كعمقابل باین برطرح می مادی تیاری کا بھی صحم دیتاسہے۔ وو تقوی "بو کروارمون کا دو سرانام سے۔ است حامل ہیں یہ فكراورسورى بحى أجاكركة المسب كرغلية اسلام كم المتمان كوم وم وتمن كيمقامل تيارا وركم بستر رسنا جاسية "

ارشادرت دوالجلال سے۔ ورائش فوالی کور تفاون م ورک المحلی می المتعون م ورک المسلول اللہ کا کھور تفاعون م

د آل عران : ۲۰۰۰

"خدمت حق کے لئے آما دہ اور تیار رہواور تقوی اختیار کروتاکہ تہاری فیلار جمیو "

ربط ادر رباط کا نعوی معنی تو گھوڑے کو حفاظت کے لئے کسی جگم هنبوطی سے باندھ دبنا ہوتا ہے اور اس سے "رباط الجیش" کا لفظ استعمال ہوئاہے اصلاحی طور براہ ہے آپ کو غلبہ وین کے لئے آبادہ ہمباذت کا بابندا وروشمن کے مقلع بین مرب تہ رہنے کو رباط کے مقلع بین ۔

صاحب مفردات نے "درباط" کے مفہوم کے سیسلے ہیں دسول التدمسی اللہ علیہ وسلم کا ایک مفہوم کے سیسلے ہیں دسول التدمسی اللہ علیہ وسم کا ایک قول نقتل کر تے ہوئے ہے میں تکھا ہے کہ ایک نماز کے بعددوسی مناز کے سیاح بیادوسی مناز کے ساتھ تیاد رہنا بھی "درباط" ہے ۔

"دباط" کا اعلی مقام اورمرتبریسی کر انسان" جما و فی سبیل الله" کے سلتے ہروقت تیار رسیلے۔

حمدت صوو

معاشی برعالی معاشرتی بیماریال بیداکرتی ہے ۔ نوبت اورافلاس اصبر
اور استقامت کی دولت کے بغیرافلاتی بیماریوں کی بیماد بن جائے ہیں ۔افلاتی
اقدار کے مرف جانے کی دجہ سے تعمیر و ترتی کے میدان میں جبود طاری ہو جاتا
ہے۔ اسلام ایک محمل معاشی نظام کی جینیت سے الیسی تمام بنیادی کم ورلیوں کا
خاتر کرنا جا ہتا ہے۔ جن سے جبد ملت کی صحت بجو عجانے کا اندلیشہ و۔

42

سودجس کے سائے مربی زبان ہی لفظ الارہا "استعال ہوتا ہے۔ اسلام
کی نظریں ایسی ندم مرکت اور قبیع بیمادی ہے جس کا از کاب کرنے والوں
کے حق میں قرآن علیم کی یہ وعید ہے۔
دا تشفو النّا دَا لَبُقُ الْحِدِّ نَتُ لِلْکُلْفِدِ نِنَ ہُ (اَلِمُ الله اِنَا)
الله البوعنیف اس آیت کے بارے میں فرما یا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی اس ایت میں آگ کی صب اس سے زیادہ قرائے والی آیت میں ہے۔ اس لئے کہ اس آیت میں آگ کی موام عقم ای ہوئی بھیزی وعید ان کوگوں کے لئے ہوگا فر تو نہیں کی مان اللہ کی حرام عقم ای ہوئی بھیزی میں اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی ہوئی بھیزی اور بیا مقتنائی برتنا ہوئی وری قرار ویتا ہے کہ وہ اس لئے اللہ اللہ علی مالی میں اللہ علی میں اللہ اللہ علی میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

(الرعمران: ١٣٠)

له - تغسيرمدادك

# 2012

اسے پروروگار! بیں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکرادا کرتا
ہوں کہ تو نے مجھے توسنیت بخشی کہ دو تقوئی کے موصوع
پرکچھ نکھنے کے قابل بہوا میں اس امید کے ساتھ دامن قرطاس
کوسمیٹنا ہوں کہ تو بھر بھی اسسے جبنستان دین سے گل چینی
کی تو فیق عطا فرمانا رہے گا۔
الاوالعالمین اتو چاہے تو دیت سے سنون کا کام لے لے اور
چلہے توجابل کوفیقل علم کا اسم چشت میں بنا دے۔ دنیا کا نظام
تیری لگاہ عنایت ہی سے جل رہا ہے۔
اسے میرے اللہ از زمین پر بسنے والی انسانیت تیرے مقعودی
نظام سے دکور ہورہی ہے۔ اسے قرآن کے قریب کر دے۔
انظام سے دکور ہورہی ہے۔ اسے قرآن کے قریب کر دے۔

